

مولف چرفیسرگرگیم فاوقی پیشرگرگیم فاوقی (ایماریات مرایات م



عظیم کیڈی گونطانوالدروڈ ، گوجرانوالہ Tel: 0300-8641756 پاکستان

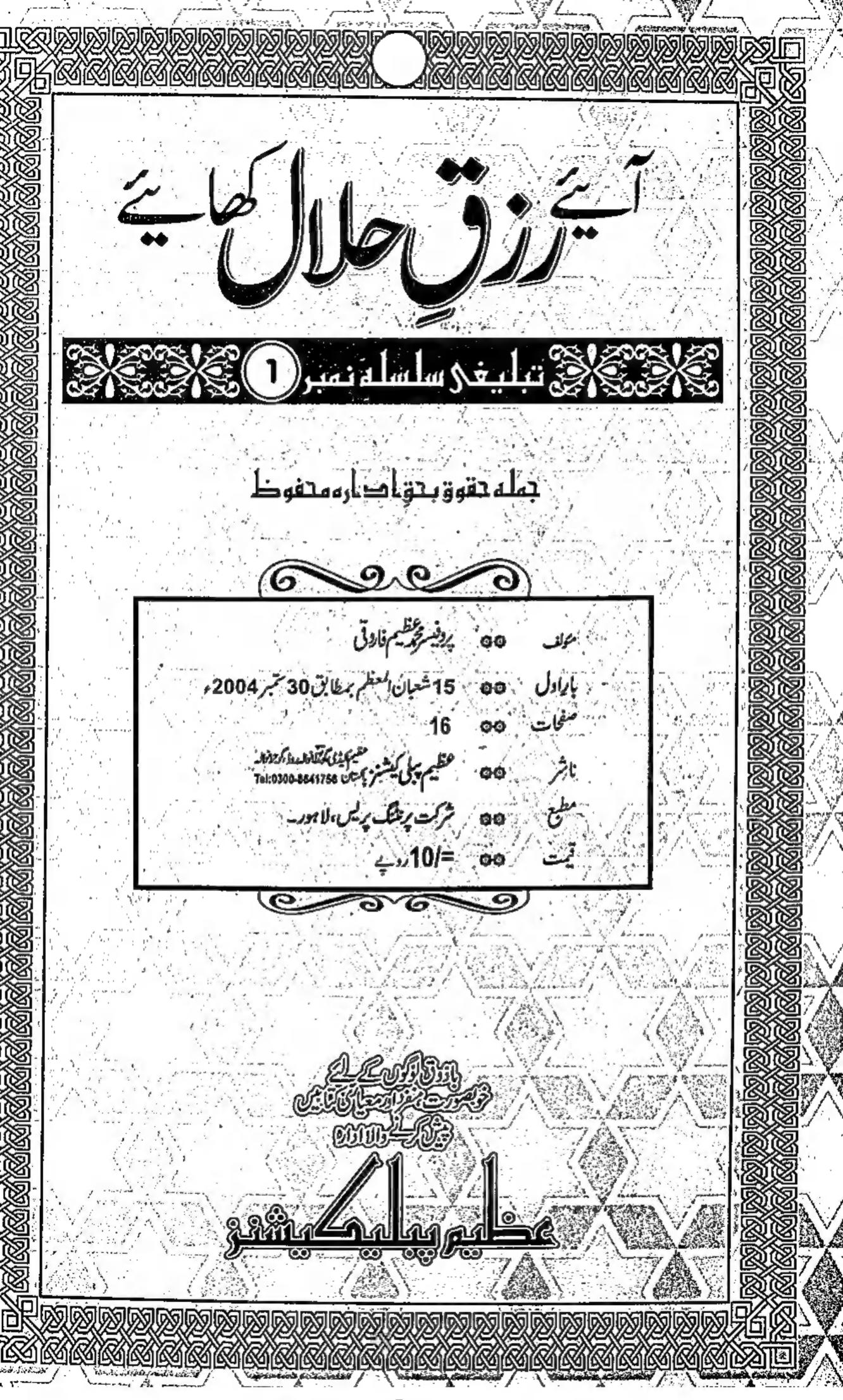

Marfat.com

انسار میں جملہ رفقاء کی مشتر کہ سمی جمیلہ کواللہ کے حضور شرف قبولیت کے کے پیش کرتا ہوں اور اس کار خبر کی تمام حسنات وبر کات اپنے سَاحَ مَقِينَ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كى دوسرى برسى كے موقع بر بطور تحفہ و مدبيبين كرتا ہول\_ مولائے كريم ميرى خطاول كومعاف فرمائے - جملدرفقاء كودارين كى بركتول سے مالا مال كرے اور ميرے آتائے ولى نعمت كى مرقد انوركو بقعه ونور بنائے اور حضرت کے درجات اے حضور بلندترین فرمائے ۔ آمين (بجاه الني الكريم علية) خادم اسلام پردفیسر مخطیم فاروتی

#### حرف آغاز

اسلام زیرگی کے ہرشعبہ میں انسانیت کی رہنمائی بھی کرتا ہے اور جہاں کہیں مناسب ہو چند حدود وقیود کا بھی تعین کرتا ہے۔ ان حدود وقیود کی پابندی ہرایک کے لئے کا زم قرار دیتا ہے۔ اور اگر تعصب سے بالاتر ہو کر دیکھا جائے تو یہ حقیقت کھل کرسامنے آ جائے گی کہ جہاں کہیں یہ حدود وقیود لگائی گئی ہیں وہ انسان ہی کے فائدہ کے لئے لگائی گئی ہیں۔ کی دفعہ یوں بھی ہوتا ہے کہ انسان کی محدود فکر اور سوج اللہ کریم کی لگائی ہوئی ان پیندیوں میں ہے کی گوئی ہوئی ان پیندیوں میں ہو۔ اللہ کریم کی لگائی ہوئی ان پابندیوں میں ہو۔ اللہ کریم ای پابندیوں میں ہو۔ اللہ کریم ای گائی ہیں کہ جہاں انسان کا فائدہ ان پابندیوں میں ہو۔ اللہ کریم ای حکمتوں کو بہتر جانے ہیں۔ انسان ان تک رسائی حاصل نہیں کرسکتا اور یہ بات بھی حقیقت ہیں۔ انسان ان تک رسائی حاصل نہیں کرسکتا اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ یہ پابندیوں آگر فلاح انسان پر است کے لئے نہ بھی ہوتیں تو اللہ کریم کے انسان پر است استانات ہیں کہ انسان پابندیوں کو بھول کرتا۔

# حلال اورحرام كافرق

اور حلال اور حرام کی اصطلاح استعال کرے بتلایا ہے کہ قلال چیز انسان کھائی ہیں اللہ کریم نے انسان کھائی سکتا ہے اور

اور حلال اور حرام کی اصطلاح استعال کرے بتلایا ہے کہ قلال چیز انسان کھائی سکتا ہے اور

قلال چیز کے کھائے یا پینے کی ممالفت ہے۔ جن چیز ول کے کھائے پینے کی اجازت ہے۔

اجھیں خلال کہاجا تا ہے اور جن کے کھائے پینے کی ممالفت ہے انہیں حرام کہاجا تا ہے۔

ودمری بات بین کہ ان کھائے پینے کی ممالفت کی چیز ول کے حصول کے لیے جو قرال کے استعال ہوتے گئے ان میں ہے تھائے ہوئے کہ جن کو اپنانے کی اسلام میں اجازت دی کی اجازت دی گئے ہے اور چھائے ہوئے کہ جن کو اپنانے کی ممالفت کی گئی ہے۔ تو جن کی اجازت دی گئی ہے اور جن کی اجازت دی گئی ہے۔ تو جن کی اجازت دی گئی ہے۔

# Marfat.com

المعان رائع تناما سے کا۔

حصول رزق کے جارانداز ان دونول صورتول كومد تظرر كھتے ہوئے ہمارے سامنے حسب ذیل جارصورتیں רטייט-الم جيز بھي طلال مورحصول كاذر ليد بھي حلال مو من چيز طال موليان حصول كاذر بعد حرام مو\_ المرجيز حرام موليكن حصول كاذر بعير حلال مو المت جيز بھى حرام بواور حصول كاذر ليد بھى حرام بو حصول رزق كاحلال وجائز طريقه اسلام نے ان میں سے صرف پہلی صورت کی اجازت وی ہے اور باقی تیوں صورتوں کی ممانعت کی ہے۔اب پہلی صورت میں دوخاص باتیں ہیں۔ من چيز جي ينفسه حلال مو۔ اس کے حصول کا در ایم بھی حلال ہو۔ ان میں سے دوسری بات مین حصول کا ذریعہ طلال ہو۔اسے کسب طلال کہتے ہیں اور اس وقت ہمارے مرتظر میں موضوع ہے۔اس لئے چیز کے حلال ہونے سے صرف نظركرتے ہوئے بم صرف اى ير بحث كرين كے كداس كے صول كاذر لعد طال مور ایک اور چیز میر بھی مدنظر رکھنا ضروری ہے کہ کسب طال کے مقابلہ میں کسب حرام آتاہے۔ یعن ناجائز طریقے ہے کی چیز کاحصول اور بیالک عام اصول ہے کہ اگر ضد اورمقابل كوبحى سائن ركها جائة كى مسئله كى مج طرح سے دضاحت موتى بيے۔اس لئے كسب طلال بربات كرتے ہوئے ہم كى حد تك كسب حرام كو بھى سامنے ركھيں گے۔

#### احكامات خداوندى اوركسب حلال

(١) \_ فَكُلُوا مِمَّا رَزَّقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّبًا (سورة النحل آيت نمبر 114)

(رجمه) يس الوكوا الله في جو يحمطال اورياك رزق تم كو بخشام النظاد

(٢) ـ يَآيُهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالاً طَيِّبًاوَّ لا تَتْبِعُوا خُطُوتِ

الشيطن ط إنه لكم عَدُو" مبين" ( سورة القره آيت نمبر 168)

( رجد ) لوگواز مین میں جوطال اور پاک چیزیں ہیں انہیں کھاؤاور شیطان کے بتائے ہوئے راستے پرنہ

چلووہ تمہارا کھلادشمن ہے۔

(٣) \_ يَأْيُهَا الَّذِينَ امْنُوا كُلُوا مِنْ طَيّباتِ مَارَزَقَنكُمْ وَاشْكُرُو اللّهِ إِنْ

كُنْتُمُ إِيَّاهُ تَعُبُدُونَ ٥ (سورَة البقرة آيت نمبر 172)

(ترجمه) اے لوگوا جوامان لائے ہو، اگرتم حقیقت میں اللہ بی کی بندگی کرنے والے ہوتوجو یاک چیزیں

م نے تہیں بخشی میں آئیس بے تکاف کھا واور اللہ کا شکرادا کرو۔

اللهُ اللهُ عَلَا وَكُلُوا مِمَا رَزَقَكُمُ أَللهُ خَلَلاً طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهُ الَّذِي

النَّهُمْ بِلَهُ مُوءُ مِنُونَ ٥ (سورة المائدة آيت نمبر 88)

(ترجمه) اجو يحفظال وطيب رزق التدخيم كوديا إا علام الداك خداكى تافرمانى سے بيت رمو

المان لائت ہو۔

وكسبورام سينتي كاللقين

المُوالكُمُ بَيْنَكُمُ بِالْبَاطِلِ وَتُذَلُوا بِهَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

المُعَامُونَ وَالنَّاسُ لِمُعَامِّنَ المُوالِ النَّاسُ بِالْاثْمِ وَالنَّهُ تَعَلَّمُونَ ٥

المراه المالية المالية

(رجمہ) اورم اول نہ آبل میں ایک دوہرے کے مال نارواطر لقہ سے کھاؤ اور بنہ جا کون کے آگے

6

(٢) - يَأْيُهَا الَّذِينَ امَنُوا لَاتَأْكُلُو ٓ الْمُوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا اَنْ

تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمُ (سورة النساء آيت نمبر 29)

(ترجمه) اے لوگوا جوامیان لائے ہو، آئیں میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، لین

دین آیس کی رضامندی سے بونا جاہے .

زبان رسالت مآب عليسة اوركسب حلال كارغيب

1) حدیث قدی ہے کہ اللہ تعالی فرما تا ہے کہ حرام سے پر بیز کرنے والوں سے تو

مجھے حساب لیتے ہوئے شرم آتی ہے'۔

2) بہترین عمل طلال روزی کمانا ہے۔

3) طلال طریقے سے روزی کمانا ہرمسلمان پر فرض ہے۔

4) الله باك باور باك چيزول كونى يستدكرتا باورالله في مومنول كووه حكم ديا

ہے جو عم اس نے اپنے رسولوں کو دیا تھا اور وہ تھم بیہ ہے کہ اے میرے انبیاء پاکیزہ چیزیں

کھاؤاور نیک اعمال کرو۔

5) حضرت سعد بن الى وقاص رضى الله عنه نے حضور اكرم علی کے سامنے عرض

كيا كرحضور علي المرك لئے دعا فرمائے كرميرى بردعا قبول مورآ پاللے \_ن

فرمایا "رزق طال کھاؤتہاری ہردعا قبول ہوگی۔"

6) حضورا كرم الله الله على المحضور! كونساكب ياكيزه ب-آب علي

نے فرمایا" آدی کا اسے ہاتھ سے کمانا اور ہرالی ایج جومقول ہو۔

7) طال روزى كمانے والا الله كا دوست ہے۔

8) طلال كمائى كاطلب كرنافرض بــــ

9) جس محض نے حلال ذرائع سے روزی کمائی وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا

كماس كاجره چود موس رات كے جاندكى مانندروش موگا۔

-10) - جو محض جاليس روزتك طال كى روزى كھا تار ہے كہ جس ميں حرام كى ذرہ بجر ا میزش ند مواللہ تعالی اس کے دل کونور سے جردیتے ہیں اور اس کے دل سے حکمت کے حضوراكرم عليك كى كسب حرام سے بنزارى وتفرت حضوراكرم علي في ارشاد فرمايا، "اگرايك مخص حرام مال كها تا به اور پهراس میں سے صدقہ کرتا ہے تو اس کا صدقہ مقبول نہیں ہوگا۔ کیونکہ اللد بندگی کو گندگی سے صاف 2) قیامت کے دن ہر من کواس بات کا جواب دینا ہوگا کہ اس نے مال کہاں سے كايااورات كبال خرج كيا-3) جو محض مرنے کے بعد حرام مال چیوڑ جائے وہ اس کے لئے جہنم کا توشہ بن وہ کوشت کہ جس نے حرام کے مال سے برورش یائی جنت میں داخل نہ ہوگا۔ مروہ گوشت جورام مال سے بلاہوآ گاس کے زیادہ لائن ہے۔ جس آدمی کے پید میں حرام کا ایک نوالہ بھی چلا گیا جا لیس دن تک اس کا کوئی 7) رہ جس نے دس درہم کالباس خربداان میں سے ایک حرام کا تھاجب تک وہ لباس این آدی کے سم پررہے گااس کا کوئی مل قبول میں ہوگا۔ 8) / الكي الكي حص كذاس كے بال بلحرے ہوئے ہيں جسم كردا لود ہے كسياسفركر كے آتا ے اور دونول ہاتھ آسان کی طرف اٹھا کر کہتا ہے کہ اے میرے رب! اے میرے رب! والانكدائ كالفاتاج ام كالمياح اسكاليناج ام كالمائ المائ كالمائ كالمائ كالمائل الرام ہے ہوئی ہوائی کا معالیے قبول ہوگی؟

كسب طلال كي بمه جهت بركات وحنات آیات قرآنیدادراحادیث نبویدهای سے کسب حلال کی فضیلت واہمیت اور كسبحرام كى ممانعت كے بيان كے بعداب ہم كسب حلال كے چند فوائد وثمرات كى طرف رزق حلال كمانے والادلى اور قبى اطمينان ميں رہتاہے۔ X رزق طال كمانے والے كى دعائيں قبول موتى ہيں۔ ☆ رزق طلال كمانے والے كے اعمال حسنة بول موتے بين \* رزق طال كمانے والے ميں ياكدامنى پيداموتى ہے 众 رزق طال كمانے والارحدل اور مدروبنا ہے۔ 众 رزق حلال كمانے والے كے مال ميں يركت بوتى ہے ¥ رزق علال كمانے سے انسان كود يكراعمال حسند كى بھى تو يق نعيب موتى ہے × رزق حلال كمائے والے كے دل ميں دوسروں كے لئے بلاوجہ نفرت بيدالين رزق حلال كمانے والے من سخاوت كاجد بيموجزن موتاب رز ق طلال كمانے والالين دين ميں عدل كے ساتھ ديكر معاملات ميں بھى عدل رزق حلال كمانے والا چورى وينى وغيره سے محفوظ رو كرمعاشرتى امن وسكون كا

Marfat.com

فرآن وحديث من حرام ذرالع رزق كي نشاندى اسلام نے صرف ان چیزوں کا استعال جائز قرار دیا ہے جوخود بھی حلال ہوں اوزان كحصول كاذر لعدمي حلال مورشر يعت اسلاميد ميل تجارت زراعت وغيره طلال ورالع رزق بین مین اس کے برطس بہت سے حرام درالع رزق بھی ہیں۔ دیل میں ہم ان کا 512 \$ اسلام نے چوری کورام قرار دیا ہے اور اس کے لئے قرآن عکیم میں ہاتھ کا شے كى مزاندور كے ـ چورى سے مراديہ بے كركى كامحفوظ مال اس كى اعلى ميں عاصل كرليا. وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُو الْيُدِيهُمَا جَزْاءً إِمَّا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ (ميوزة المائدة آيت تمبر 38) (رجيد) اور چورخواه عورت موال مرد دونول كے باتھ كاف دوسيان كى كمائى كابدله ب(اور)اللدك (Plunder & Dacaity) کوٹ ماراور دیتی كسي كامال اس كامرضي اور زضائك بغير زبر دمتي جعين لينااس كوجعي حرام قزار ديا كيات حضوراكرم عليه كاارشاد -و در حرک کھی نے لوٹ ماری وہ ہم میں ہے ہیں (Giving Short-Measures) (Giving Short-Measures) はいい و الله عنه منوع تراردیا 

Marfat.com

فَأُوفُوالُكِيلُ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخُسُواالنَّاسَ أَشُيَّاءَ هُمْ

(سورة الأعراف آيت نمبر85)

(ترجمه) لبذاوزن اور بيانے بورے كرولوكون كوان كى چيزوں ش كھا تا ندود

وَ لَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ (سورة الهود آيت بمبر 84)

(رجمه) اورناپ تول میں کی ندکیا کرو۔

ماب تول میں کی بیشی کرنے والوں کے لئے الله کریم نے تابی اور ہلاکت

وين كالجمي ذكركيا ب

وَيُلْ وَلُمُ طَفِّفِينَ وَالَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتُوفُونَ ٥

وَإِذَا كَالُوهُمُ أُوورُ نُوهُمُ يُحْسِرُونَ ٥ (سورة المطفين آيت نمبر 1,2,3)

(ترجمه) بنائ ہے وُنڈی مارنے والوں کے لئے جن کا حال میے کہ جب او گوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا

ليت بين اور جب ان كوناب كرياتول كردية بين توانيس كما نادية بين ـ

(Bribery) אר נייפים (Aribery)

ر شوت بھی معاشرہ کی ایک پرائی ہے جو گئی تن داروں کوئی سے محروم کرتی ہے اور كى سى علط فيصلول كاسبب بنى ب-اسلام فياس كى بھى ممانعت كى ب وَلَا تَاءُ كُلُو المُوالَكُمُ بَيْنَكُمُ بِالْبَاطِلِ وَتُدَلُوا بِهَا إِلَى ٱلحُكَّامِ لِتَاكُلُو الَّرِيقًا

مِّنُ اَمُوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَانْتُمْ تَعُلَمُونَ ٥

(بسؤرة البقوه آيت نمبر 188)

(ترجمہ) اورتم لوگ درتو آئیں میں ایک دوسرے کے مال تارواطر اقتہ ہے کھاؤ اور ندھا کموں کے آگے ان كواس غرض كيلي بيش كروكم ميس دوسرول ك مال كاكوني جصه قصداً ظالمانه طريع سے كھانے كاموقع

حضوراكرم عليسة نے فرمایا كه

ومرشوت وسينے والا اور رسوت لينے والا دونوں جيمي بيں۔

11)

(Usuary, Interest)

سود جوكه دولت كوچند ما تقول مين مرتكز كردية اسيامير كوامير تراورغريب كوغريب

تربناتا چلاجاتا ہے اسلام نے اس کی محمانعت کی ہے اوراسے حرام قرار دیا ہے۔

قَالُو النَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبُوا ۗ وَٱحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبُوا

(سورة البقره آيت نمبر 275)

(رجمه) وه کہتے ہیں "تجارت بھی تو آخر سود بی جیسی چیزے طال نکداللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور

سودكوحرام\_

シケな

اور پھر سود کے متعلق قرآن علیم نے انتہائی سخت الفاظ استعمال کے ہیں۔

يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ امْنُوااتَّقُوا اللَّهَ وَذُرُوا مَابَقِى مِنَ الرِّبُو ٓ ا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِيْنَ ٥ فَإِنْ لَمُ يَالِيهُا الَّذِيْنَ اللَّهُ وَرَسُولِهِ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللَّهُ وَرَسُولِهِ

(مورة البقرة آيت نمبر 278،279)

(رجمه) اے لوگو! جوامان لائے ہو، خداے ڈروادر جو چھتمارا سودلوگوں پر باقی رہ کیا ہے اسے چھوڑ

واگرداتی تم ایمان لائے ہوئیکن اگرتم نے ایسانہ کیا تو آگاہ ہوجاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے

تہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔

(Gembling)

جواجي شريعت اسلاميد مين تزام اورشيطاني كام قرارديا كياہے۔

يَايِهَا اللَّذِينَ امْنُوا النَّمَا الْخَمْرُ وَالْمُيْسِئُرُ وَالْانْصَابُ وَلَازُلَامُ رِجُسٌ مِنْ

الشيطن فاجتنبوه لَعَلَكُمْ تَقُلِحُونَ (سررة المائدة آيت نمبر 90)

﴾ (ترجمه الشيال الشيال الشيال الشيارات اورية جوااورية بن خان اوريان يه بيب كند

شیطان کام بین ان سے بر بیز کروامید ہے کہ جیس فلاح نصیب ہوگی۔

وَلَا تَكُرُهُوا لَتُنْكِكُمْ عَلَى البغاءِ إِنَّ ارْدُنَ تَحَصَّنَا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيوةِ الدُنياط وَمَنْ يُكُرِّهُهُنْ فَإِنَّ اللَّهُ مِنْ ؟ يَعُدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُور "رَّحِيم"٥ (منورة النور آيت نمبر33) ﴿ رَجمه ﴾ اورا يي لوغريول كواسية دنياوي قائدول كي خاطر فيه كري پر مجبور نه كروجبكه وه خود يا كدامن رمها و جائتی ہوں اور جوکول ان کومجور کرے اس جرے بعد الندان کے لئے عنورورجم ہے۔ (Abulteration & Cheating) کر ملاوت اور دھوکہ وی ملاوث اور وهو كدرى ك ذر ليع لوكول كوناقص مال فروخت كر كے جي مال جنتي قيت وصول كرين وجى شريعت اسلاميد فمنوع قرارديا بيد حضورا كرم علي كافرمان وجس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں ہے ہیں " (Exploitation & Usurpation) ظلم اور جر کے ساتھ کروروں کا مال کینے سے بھی اسلام نے منع کیا ہے اور کہا ہے کہ جواس طرح مال فصنب کر کے کھا تا ہے وہ در حقیقت آ کے کھار ہا ہوتا ہے۔ إِنْ اللِّينَ يَا كُلُونَ أَمُوالَ النَّهِمِي ظُلُمًا انْمَا يَا كُلُونَ فِي يُطُونِهِم نَارُ وَسَيْصَلُونَ سَعِيرًاه (مُورَة الساء آيت نمبر 10) (رجم ) جولوگ م كراته يمون كرال هائة بال مائة بن در حققت ده است بيت آك ب مرت بن 

کر خیایت (Betrayal) 

قيامت كروزاس كابدلد ملى كاورات الكاحباب وينايزك كار وَمَنْ يُعْلَلُ يَأْتِ مِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ ثُمَّ تُوفَى كُلُّ نَفْسِ

مَّا كُسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظُلُّمُونَ (سورة آل عمران آيت نمبر 161)

(ترجمہ) اورجوکوئی خیانت کرے تو وہ اپی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہوجائے گا پھر ہر شفس کو اس کی کمائی کا بورا بورا بدلدل جائے گا اور کسی پر پھھلم نہ ہوگا۔

كسب معاش ميں خيانت كى صورت بيہ ہے كہ شلاكوئى مشين وغيره كى كومرمت

کے لئے دی اب ظاہر ہے میں چیز اس کے پاس بطور امانت ہوگی اگروہ اس کے فیمی پرزے

تكال كراين باس ركه ليتاب اوراس من كليارز دوال كرما لك كروا الكرويتاب تو

ریخیانت ہوگی۔

(Feed Back) حاصل کلام

مذكوره بالاحقائق وتعليمات كوسامنے ركاكر برمسلمان كيلئے لازم ہے كدوه اپنى

مخلیق کے مقصد کو پورا کرنے کیلئے بہتر اور نفع بخش منصوبہ بندی کرے۔ کیونکہ انسان کی حن

مخلیق کامقصدتو عبادت خدادندی ہے۔جبیبا کدارشادہ

١٦٠ وَمَا خَلَقُتُ الْجِنُ وَالْإِنْسَ اِلَّالِيَعُبُدُونَ

(ترجمه) اورنیس پیدا کیامی نے جنوں اور انسانوں کو کرید کدوہ میری عبادت کریں۔

کویا کہ بندہ وہ ہے جو وظیفہ بندگی بجالا تا ہے۔ بندہ بندگی کی بنا پر کامیا لی و

كامرانى كى منزليس عاصل كرتا باورعبادت اور بندكى كے دس حصول بيس بي وحصات

کسپ طلال میں پورے ہوجائے ہیں۔اب اگر کوئی تاسمجھ اور بے وقوف عبادت کا دسوال حصہ نماز ،روزہ ، جج دعمرہ ، جہاد، تنبیجات ، ذکر دفکر ، تلاوت واعتکاف وغیرهم کی صورت میں

أسے محفوظ كر بھى ليتا ہے تو أس نے كويا بندكى كے ايك سوحسوں ميں ہے دس فيصد عبادت كو

محفوظ کیا ہے جبکہ بقیہ لوے فیصد عبادت تو صرف کسب حلال ہے جس سے بے خراور نے



نیازرہ کروہ صرف دس فیصد عبادت سے نیکیوں کے بلزے کو جنت کے حق میں کیسے استعال کرسکتا ہے۔ جبیبا کدارشادہے:

فَامَّامَنُ ثَقُلَتُ مَوَازِينَهُ فَهُو فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ

وَ أَمَّا مَنْ خَفْتُ مُوازِينه فَأُمَّه مُ هَاوِية" ٥(سورة القارعة،٩٠١٥)

ترجمہ لیں جس کے نیکوں کے وزن بھاری ہوں مے وہ من پسند زندگی میں ہوگا اور جس کے نیکوں کے وزن کم ہوں مے تو اُس کا تھکا نہ ھاور دوزخ) ہوگا۔

لبذادانش منداور هيقى كامياب وكامران مقى وه بيجوعبادت كرسوس حصه

كے ساتھ ساتھ اصل اور بنیا دی نوحصوں کی حفاظت كا اہتمام پہلے كرتا ہے كيونكہ دسويں حصہ

صرف ایک اقمه وجرام ک دجه سےمردود و ضالع موجاتی ہے۔

کلا دُعا سُیرِ کمات (Humble Prayer)

اللهم اكفناب خلالك عن حرامك واغينا

﴿ بِفُصْلِكُ عَمْنُ سِواكِ

(ترجمه) اے میرے مولا امیری طلال سے کفایت فرما اور حرام سے محفوظ فرما اور غیروں کی بجائے اپنے

فضل وكرم سے بھے فی فرمادے۔ الله (الحدیث)

ر این فرا مین براه البی الکریم علی )





Allama Professor Muhammad Azeem Farooqi





Hazrat Allama Muhammad Saeed Ahmed Mujaddadi

# EDUCATIONAL CONFERENCE

Its its motios

New Century strongly demands

an enlightened education-system

for the Muslim-Students to

meet the challenges of modern eras

For this sole purpose A.E.C.

will properly utilize all its

resources with the grace of

Almighty Allah